# حضرت مرزابشيراحرصاحب

تاليف

محرموسي

شائع كرده: نظارت نشر واشاعت قاديان

نام كتاب : حضرت مرزابشيرا حمد صاحب موكفه : محمد موسى موكفه : محمد موسى يهلى اشاعت ربوه، پاكستان اشاعت باراول انڈيا : 2016 نظارت نشروا شاعت قادیان ناشر : فضل عمر پرنڈنگ پریس قادیان مطبع : فضل عمر پرنڈنگ پریس قادیان - 143516 فضل عمر پرنڈنگ پریس قادیان - مطبع ضلع گوردا سپور، پنجاب، انڈیا

Name of Book : Hadhrat Mirza Basheer Ahmad <sup>rz</sup>

Compiled by : Mohammad Moosa

First Published in Rabwah, Pakistan

First Edition in India: 2016

Quantity: 1000

Publisher : Nazarat Nashr-o-Isha'at , Qadian

Printed at : Fazale Umar Printing Press,

Qadian-143516

Dist-Gurdaspur, Punjab, India

## عرض ناشر

نونهالان احریت کی تربیت اوران کوآسان فهم انداز میں تاریخ احریت سے واقفیت کرانے کے لئے جلس خدام الاحمدید پاکستان نے بزرگانِ ملت کے مختصر حالات زندگی مرتب کئے ہیں۔
سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی اجازت و منظوری سے نظارت نشرواشاعت پہلی بارکتاب ''حضرت مرزا بشیرا حمرصاحب "کوهدی قارئین کرنے کی توفیق پارہی ہے۔اللہ تعالیٰ احباب جماعت کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق عطافر مائے۔آمین

ناظرنشر واشاعت قاديان

#### "حضرت مرزابشيراحمد صاحب""

حضرت مرزابشراحم صاحب ایم اے حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کی پاک اور مبشر اولا دمیں سے ہیں۔ آپ تعلق باللہ محبت قرآن کریم اور عشق رسول علیہ جیسی اعلی صفات سے متصف تھے۔ بڑے مہمان نواز اور بچوں سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ہمدرد کی خلق کا ایسا جذبہ تھا کہ جب بھی کسی حاجت مند کو پاتے اس کی حاجت روائی میں لگ جاتے۔ اسی طرح علمی میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا اور کئی اعلی درجہ کی مفید کتب تصنیف فرما ئیں۔ کئی اعلیٰ جماعتی عہدوں پر بھی فائز رہے اور ماری زندگی اعلیٰ درجہ کی خدمات پیش فرماتے رہے۔

الله کرے کہ ہم بھی ہمیشہ ان پاک وجودوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔اللہ ہمیں اس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

> والسلام خاکسار فریداحدنوید

صدرمجلس خدام الاحديه پاکستان

## حضرت مرزابشيراحمه صاحب

'' یہ خاکسار حضرت مسیح موعود کے گھر میں پیدا ہوااور بیخدا کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس کے شکر بید کیائے میری زبان میں طاقت نہیں بلکہ حق بیرے کہ میرے دل میں اس شکر بیرے تصورتک کی گنجائش نہیں۔''

یہ عاجزانہ اور تشکرانہ الفاظ حضرت مرز ابشیر احمد صاحب ؓ کے ہیں جو حضرت مرز اغلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود ومہدی موعود علیہ السلام کے فرزندار جمند تھے۔ آپ کی مبارک پیدائش کے 5 ماہ قبل خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوالہا ماً یہ خوشنجری دی:

(ترجمہ)''نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہوجائے گا اور خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے بر ہان کو روشن کردے گا اور تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا اور فضل تجھے سے قریب کیا جائے گا یقیناً میرانورنز دیک ہے۔''

ان الہامات کی بناء پرآپ کو'' قمرالانبیاء'' یعنی نبیوں کا جاند کے نام سے بھی یا دکیاجا تاہے۔

## پي**د**ائش

اللی پیشگوئیوں کے مطابق 20 اپریل 1893ء بروز جمعرات کو حضرت صاحبزادہ مرزابشراحمد صاحب کی ولادت ہوئی۔ آپشکل وشاہت میں اپنے بھائی مرزافضل احمد صاحب سے مشابہ تھے (جوحضرت مسے موعود کی پہلی بیوی سے پیدا ہوئے)۔

آپ کی پیدائش کے بعد سلسلہ عالیہ احمد میر کی سچائی کیلئے پے در پے نشانات ظاہر ہونے شروع ہوئے جن کی وجہ سے اسلام کا در در کھنے والے لوگوں کی نظریں حضرت مسیح موعود کی طرف اٹھنا شروع ہو گئیں اور لوگ کثرت کے ساتھ اس سلسلہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔

ان شانات میں سے چندایک یہ ہیں:

- (1) آپ کی پیدائش کے سال حضرت مسیح موعودٌ کو پنڈت کیکھر ام کی ہلا کت کی خبر دی گئی جو آنخضرت علیقہ اوراسلام کی صدافت ثابت کرنے کا ایک عظیم الشان ذریعہ بن گئی۔
- (2) اسی سال آپ نے عربی زبان میں '' کرامات الصادقین'' جیسی بے نظیر کتاب کھی اور بالمقابل قلم اٹھانے والے علماء کیلئے ایک ہزار روپیدانعام کا وعدہ کیا لیکن کوئی مقابل پرنہ آیا جس سے آپ کے علم وضل کی دھاک بیٹھ گئی۔
- (3) پھرتھوڑے سے عرصے کے اندرہی آپ کی سچائی پر گواہی دینے کیلئے 13

ماه رمضان 1311ھ بمطابق 20 مارچ 1894ء کو چاند گرہن اور 28 رمضان 1311ھ بمطابق 6ایریل 1894ء کوسورج گرہن ہوا۔

بجين

حضرت مرزابشيراحمه صاحبٌ كي بمشيره حضرت نواب مباركه بيكم صاحبٌ فرماتي بن. ''میری ہوش میں پہلا نظارہ مجھلے بھائی کے بچین کا مجھے بہت صاف یاد ہے۔وہ یہ ہے کہ حضرت میں موعود کہیں ہاہر سے تشریف لائے تھے۔ گھر میں خوشی کی لہرسی دوڑ گئی۔آئے آ کر بیٹھے، میں یاس بیٹھ گئی اور سب مع حضرت اماں جان بھی بیٹھے تھے کہ ایک فراخ سینه، چوڑے منہ والا ہنس مکھاڑ کا ... مخملی ٹو بی سینے بے حد خوشی کے اظہار کیلئے حضرت سیج موعود کے سامنے کھڑا ہوکرا چھلنے کودنے لگا۔ پیمیرے پیارے بھائی تھے۔ حضرت اقد سٌمسکرار ہے ہیں۔ دیکھ کرخوش ہور ہے ہیں اور فر مار ہے ہیں کہ'' جاٹ ہے جاٹ' ..... بہت کم بولتے اور کم ہی بے تکلف ہو کر سامنے آتے تھے۔ ویسے طبیت میں لطیف مزاح بچین سے لے کراب تک تھا۔ ایسی بات کرتے چیکے سے کہ سب ہنس پڑتے اورخود وہی سادہ سامنہ بنائے ہوتے ۔حضرت اماں جان ْفر ماتی تھیں کہاول تو بچوں کو بھی میں نے مارانہیں ویسے ہی کسی شوخی پرا گر دھمکایا بھی تو میرابشر کی (لینی حضرت مرزابشیراحمد صاحب)الیی بات کرتا که مجھے ہنسی آ حاتی اورغصہ دکھانے کی نوبت بھی نہآنے یاتی۔ایک دفعہ ثاید کیڑے بھگو لینے پر ہاتھا ٹھا کر دھمکی دی تو بہت گھبرا کر کہنے لگے'' نہامال کہیں چوڑیاں نہٹوٹ جائیں'' اورحضرت اماں جان

#### نے مسکرا کر ہاتھ نیچے کرلیا۔"

(الفضل 29اكتوبر 1963 ء صفحه 7)

حضرت اماں جان گوآپ سے خاص محبت تھی اور بشیر کی بجائے'' بشر کا'' کہہ کر پکارتی تھیں۔اسی طرح آپ بیار کے طور پر حضرت میاں بشیر احمد صاحب گو بھی بھی ''مجھلے میاں'' بھی کہا کرتی تھیں۔

#### به نکھوں کی تکلیف

بچین میں ایک دفعہ آپ کی آنکھیں دُ کھنے لگیں اور یہ تکلیف اتنی کمبی ہوگئ کہ گئ سال گذر گئے۔ آخر حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آپ کوالہام ہوا

"بَرَّقَ طِفُلِيُ بَشِيرٌ"

یعنی میر بے لڑے بشیراحمہ کی آئیسیں اچھی ہو گئیں۔

یہ الہام قریباً 1898ء کا ہے جب کہ آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ''اس الہام کے ایک ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی اور آئکھیں تندرست ہو گئیں۔'' (نزول السی صفحہ 230)

#### حضرت مسيح موعود كاپيار

حضرت میر محمد اساعیل صاحب ازوایت کرتے ہیں:

'' حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ؓ جب جھوٹے تھے تو ان کو ایک زمانہ میں شکر کھانے کی بہت عادت ہوگئ تھی۔ ہمیشہ حضرت مسیح موعود کے پاس پہنچتے اور ہاتھ پھیلا کر کہتے" ابا چٹی" (چٹی شکر کو کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ بولنا پورانہ آتا تھا اور مرادیتھی کہ سفید رنگ کی شکر لینی ہے) حضرت صاحب تصنیف میں بھی مصروف ہوتے تو کام چھوڑ کرفوراً اٹھتے کوٹھڑی میں جاتے شکر نکال کران کو دیتے اور پھر تصنیف میں مصروف ہوجاتے ۔تھوڑی دیر میں میاں صاحب موصوف پھر دست سوال دراز کرتے ہوئے بہن جاتے اور کہتے" ابا چٹی" حضرت صاحب پھر اٹھ کران کا سوال پورا کر دیتے۔ پہن جاتے اور کہتے" ابا چٹی" حضرت صاحب پھر اٹھ کران کا سوال پورا کر دیتے۔ غرض اس طرح ان دنوں میں باوجود کئی کئی دفعہ یہ ہیرا پھیری (لیمنی آنا جانا) ہوتی رہتی تفی مگر حضرت صاحب باوجود تصنیف میں سخت مصروف ہونے کے کھی نہ فرماتے بلکہ ہر دفعہ ان کے کام کیلئے اٹھتے تھے۔ یہ 1895ء یا اس کے قریب کا ذکر ہے۔ (جبکہ ہر دفعہ ان کے کام کیلئے اٹھتے تھے۔ یہ 1895ء یا اس کے قریب کا ذکر ہے۔ (جبکہ آپ کی عمر قریباً کہ سال تھی )"

(سيرة المهدى حصه سوم صفحه 305)

#### خطبهالهامبه كانظاره

اپریل 1900ء میں جب عیدالانتی کے موقع پر حضرت مسیح موقوڈ نے خطبہ الہامیہ پڑھاتواس وقت آپ کی عمر صرف سات سال تھی مگرآپ فر مایا کرتے تھے:

''مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے۔ حضرت صاحب بڑی مسجد کے پرائے حصہ کے درمیانی در کے پاس صحن کی طرف منہ کئے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کے چہرہ پر ایک خاص دو اور جبک تھی اور آپ کی آ واز میں ایک خاص در داور رعب تھا اور آپ کی آ کا تکھیں قریباً بند تھیں۔''

(سيرة المهدى جلداول صفحه 164)

تعليم

حضرت مسے موعودّا پنے بچوں کومروّجہ تعلیم دلانے سے قبل قر آن مجید جو تمام علوم کاخزانہ ہے پڑھایا کرتے تھے۔حضرت مرزابشیراحمدصا حبؓ نے قر آن مجیدحضرت پیرمنظور محمدصا حب (مصنف قاعدہ یسرناالقرآن) سے پڑھا۔

حضرت مرزابشيراحمه صاحب لكصته بين:

'' قاعدہ پسر ناالقرآن جس نے بعد میں اتن شہرت حاصل کی وہ ہم بہن بھائیوں کی تعلیم کی غرض سے ہی ایجاد کیا گیا تھا اور خدا کے ضل سے اس قاعدہ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ لاکھوں احمد یوں اور غیر احمد یوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس وقت تک اس کے بے ثار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں''

(الفضل 23 جون 1950ء)

30 نومبر 1901ء کو جبکہ آپ کی عمر نوسال تھی آپ کی آمین کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب آپ کے جب کہ آپ کے ہوئی۔ یہ تقریب آپ کے جب کہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مرزا شریف احمرصا حبؓ اور بہن حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ شنے بھی قرآن پڑھ لیا۔

اس موقع پر حضرت مسيح موتود نے ایک دعائی تھی بھی کھی جس کے ابتدائی 3 اشعاریہ ہیں:

خدایا اے میرے پیارے خدایا بیہ کیسے ہیں تیرے مجھ پر عطایا کہ تو نے پھر مجھے ہیہ دن دکھایا

کہ بیٹا دوسرا بھی پڑھ کے آیا

بشیر احمد جسے تو نے پڑھایا

شفا دی آئکھ کو بینا بنایا

آپ چونکہ ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کر چکے تھے اس کئے آپ مدرسہ تعلیم الاسلام کی لوئر برائمری میں قیاساً 1901ء میں داخل کرائے گئے۔

حضرت مرزابشراحمرصاحب شایددوسری جماعت میں پڑھتے ہونگے کہ ایک دفعہ آپ چار پائی پرالٹی سیدھی چھلانگیں مارر ہے اور قلابازیاں کھار ہے تھے۔حضرت مسیح موعود نے دیکھا اور تبسم کرتے ہوئے حضرت اماں جان سے فرمایا دیکھویہ ایسا کررہاہے اور پھر فرمایا اسے ضرورا یم ۔اے کروانا۔

اس تعلیمی دور کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت مسیح موعودٌ نے حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیراحمدصاحبؓ کو بلا کرفر مایا کہ

''جوتم میرے بیٹے ہوگے تو ناول نہیں پڑھوگے۔''

حفرت صاحبزاده مرزابشيراحمرصاحب فرمايا كرتے تھے كه

''الحمدللله میں حضرت صاحب کی توجہ سے خدا کے فضل کے ساتھ اس لغوفعل سے محفوظ رہا۔'' (حیات بشر صفحہ 51)

ھے حقوظ رہا۔''

1910ء میں آپ نے تعلیم الاسلام ہائی سکول سے میٹرک کا امتحان اعلی نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد گور نمنٹ کالج لا ہور میں داخلہ لیا اور 1912ء میں یہاں سے ایف۔ اے کا امتحان پاس کیا اور پھراسی سال بی۔ اے میں داخلہ لے لیا۔
بی۔ اے کی تعلیم کے دوران ایک دفعہ سی طالب علم نے اسلام یا احمدیت کے متعلق کوئی ایبا سوال کیا جس کا آپ فوری طور پر جواب نہ دے سکے۔ اس کا آپ کی طبیعت پر ایبا اثر ہوا کہ آپ نے کالج چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں قرآن پورے طور پر نہ پڑھلوں گاکالج نہیں آؤل گا۔
پورے طور پر نہ پڑھلوں گاکالج نہیں آؤل گا۔
حضرت مرز ابشیر احمد صاحب نے نے فرمایا:

'' کالج تو پھرمل جائے گا مگر زندگی کا کچھاعتبار نہیں۔ممکن ہے کہ قرآن مجید و حدیث پڑھنے کا اور پھروہ بھی نورالدین ایسے پاک انسان سے پھرموقع نہل سکے۔ اس لئے میں نے یہی بہتر جانا۔''

(تشحيذ الاذبان مارچ 1913 ء صفحه 154)

8 نومبر 1913ء کوآپ نے سارا قرآن کریم حضرت مولا ناحکیم نورالدین اللہ عنہ نے آپ کیلئے بہت خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ نے آپ کیلئے بہت دعا ئیں کیس اور حضرت اماں جانؓ نے اس خوشی میں مٹھائی بانٹی۔

مئی 1914ء میں آپ نے بی۔اے کا امتحان دیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کامیاب ہوگئے۔ اس کے بعد دین خدمات کے ساتھ آپ پرائیویٹ طور پرایم۔اے عربی کے امتحان کی تیاری بھی کرتے رہے اور 31 مئی 1916ء میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم۔اے عربی کا امتحان یاس کرلیا۔

#### نكاح وشادي

12 ستمبر 1902ء کوآپ کے نکاح کی مبارک تقریب عمل میں آئی۔ آپ کا نکاح حضرت مولوی غلام حسن خاں صاحب بیٹاوری کی صاحبز ادمی سرور سلطان صاحبہ سے ایک ہزاررو پیدم مرپر پڑھایا گیا۔ نکاح حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ مئی 1906ء میں آپ کی شادی کی تقریب عمل میں آئی۔

## حضرت مسيح موعودگي آخري تقرير

25 مئی 1908ء کو حضرت میں موعود نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر ایک بڑی پر جوش تقریر فرمائی تھی۔ اس تقریر میں حضرت صاحبر ادہ مرز ابثیر احمد صاحب بھی موجود تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

''اس تقریر کے بعض فقر ہے اب تک میر ہے کا نول میں گو نجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم عیسی کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ نیز فرمایا اب ہم تو اپنا کا م ختم کر چکے ہیں۔'

(سيرة المهدى جلداول صفحه 74)

#### ديني خدمات

مارچ1911ء جب كه آپكي عمر تقريباً 18 سال تقى حضرت خليفة است الاول رضى الله عنه نے آپ كوصد رانجمن احمد بيرقاديان كاممبر مقرر فرمايا۔

اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ سلسلہ کی خدمات بھی بجالاتے رہے۔ آپ نے آخریری طور پرتعلیم الاسلام ہائی سکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی افسر مدرسہ احمد بیکا عہدہ بھی آپ کے سپر دکر دیا گیا۔

آپ نے جماعت کے مشہورا خبار 'الفضل' اوررسالہ ' ریسویسو آف ریلیجنز'' کی ادارت کے فرائض بھی سرانجام دیئے۔

مختلف وقتوں میں جن اہم جماعتی عہدوں پر آپ فائض رہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے:

🖈 ناظرامورعامه

🖈 ناظرتعلیم وتربیت

🖈 قائمقام ناظراعلیٰ

🖈 ناظراول (1922ء میں حضور نے نظارت کے صیغوں کی مزید نگرانی اور خاص طور

برمحكمة تجارت كى نگرانى كىلئے بەعهدە قائم فرماياتھا( حيات بشر صفحہ 77 ) )

انظرتاليف وتصنيف

🖈 ناظر خدمت درویشاں

اس کے علاوہ آپ نے جماعت کی مختلف رنگ میں خدمات کی توفیق پائی۔
دینی خدمات کا شوق اور فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ ستمبر
1924ء میں آپ کے پاؤں پر پھنسیاں نکل آئیں جن کی وجہ سے جوتا پہننا آپ کیلئے
مشکل ہو گیا مگر آپ کی سادگی اور اپنے کام میں انہاک کا یہ عالم تھا کہ آپ ننگے پاؤں
ہی دفاتر میں إدھرادھر جاتے رہے۔

بحثیت ناظر تعلیم وتربیت آپ نے اس امر کی پُر زورتحریک فرمائی کہ دوستوں کو اپنے گھروں میں بھی قر آن شریف اور حدیث اور کتب حضرت مسیح موعودٌ کا درس جاری کرنا چاہیے۔

آپ نے تحریر فرمایا:

''بہترین وقت صبح کی نماز کے بعد کا ہے لیکن اگر وہ مناسب نہ ہوتو جس وقت مجھی مناسب سمجھا جائے اس کا انتظام کیا جائے۔اس کے موقع پر گھر کے سب لوگ مرد، عور تیں، لڑ کے، لڑ کیاں بلکہ گھر کی خدمت گاریں بھی شریک ہوں اور بالکل عام فہم سادہ طریق پر دیا جائے اور درس کا وقت پندرہ ہیں منٹ سے زیادہ نہ ہوتا کہ طبائع میں ملال نہ پیدا ہو۔....'

(الفضل 16 مارچ 1928ء)

علمی خد مات

حضرت مرزابشیراحمه صاحبؓ قمرالانبیاءنے بے پایاں علمی واد بی خد مات بھی سر

انجام دیں۔ کئی تصنیفات کے علاوہ آپ وقناً فو قناً الفضل اور جماعت کے دوسرے رسائل کیلئے مضامین بھی لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ جلسوں میں مختلف موضوعات پر تقاریر جماعتی لٹریچر میں محفوظ ہیں۔

آپ کی سب سے شانداراورا ہم تصنیف''سیرت خاتم النہین علیہ ہے۔آپ کی دوسری بے نظیر کتاب' سیرت المہدی' ہے۔اس کے علاوہ آپ کی اہم کتب میں سلسلہ احمدیہ بہتی ہدایت، ہمارا خدا، کلمۃ الفصل ہتم نبوت کی حقیقت، وغیرہ شامل ہیں۔
آپ نے طلباء کیلئے ایک رسالہ''امتحان پاس کرنے کے گر'' بھی شائع کیا کیونکہ آپ نے محسوں کیا کہ

''طالبعلم محنت کر کے امتحانات کیلئے مقررہ کتابیں تو تیار کر لیتے ہیں لیکن امتحان دینے کے طریق اور فن کونہیں جانتے جس کی وجہ سے بہت سے طالبعلم باوجود تیاری کے امتحانوں میں فیل ہوجاتے ہیں یا کم از کم اتنے نمبر حاصل نہیں کر سکتے جو انہیں تیاری کے لحاظ سے حاصل کرنے چاہیے۔''
تیاری کے لحاظ سے حاصل کرنے چاہیے۔''
درسالہ طلباء کیلئے نہایت اعلیٰ ہدایات پر مشتمل ہے۔

حضرت سيح موعودكي تاريخ بيدائش كانعين

آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہیہ ہے کہ آپ نے اگست 1936ء میں گہری تحقیق کے بعداس امر کا اعلان فر مایا کہ حضرت مسیح موعود کی تاریخ پیدائش 13 فروری 1835ء بروز جمعہ ہے۔

## قیام یا کستان اورآپ کی ہجرت

پاکتان کے قیام کے کچھ دنوں بعد 31 اگست 1947ء کو حضرت خلیفۃ آگے الثانی جماعتی مشورہ سے قادیان سے پاکتان کیلئے روانہ ہوگئے اور حضرت مرزابشیر احمد صاحب کو ضلع گورداسپوراور قادیان کیلئے اپنا قائمقام مقرر فرمایا۔ نہایت نازک حالات میں آپ قادیان میں مقیم رہ کراپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ 22 ستمبر حالات میں آپ قادیان میں اللہ عنہ کے حکم کے ماتحت آپ قادیان سے لا ہور (یا کتان) تشریف لے آئے۔

آپ کے پاکستان تشریف لانے کے بعد حضرت خلیفۃ اُسے الثانی رضی اللہ عنہ نے '' حفاظتِ مرکز'' کے نام سے ایک جدید صیغہ قائم فرمایا جس کا تعلق درویشانِ قادیان کے ساتھ تھا اور اس کے ناظر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کومقرر فرمایا۔ جس پر آپ اُسپنے وصال تک فائز رہے بعد میں اس دفتر کا نام تبدیل کر کے'' دفتر خدمت درویشاں' رکھا گیا۔

## ر بوه کا تاریخی سفر

19 ستمبر 1949ء کوحضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللّہ عنہ ربوہ میں مستقل رہائش کی غرض سے لا ہور سے ربوہ روانہ ہوئے۔اس سفر کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر حضرت مرزا بشیراحمدصا حب بھی اپنے اہل وعیال کے ساتھ حضور کے ہمسفر رہے اور اس دن شام کولا ہوروا پس آ گئے۔

آپ نےخودر بوہ میں مستقل رہائش جنوری 1951ء میں اختیار کی۔

## حضرت امال جان کی آواز کی ریکارڈ نگ

1 9 5 1ء میں امریکہ سے ایک صاحب مکرم سید عبدالرحمٰن صاحب ایک ریکارڈ نگ مشین لے کرآئے۔حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمدصاحبؓ کی تحریک پر 7 فروری 1952ءکوحضرت امال جان کی آواز ریکارڈ نگ کے ذریعی محفوظ کی گئی۔

حضرت امال جان نے جماعت کے نام ایک مخضر ساپیغام سوال وجواب کے رنگ میں ریکارڈ کروایا۔سوال کرنے والے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تھے۔ یہ مکالمہ کچھ یوں تھا:

حضرت مرزابشيراحمه حب: "امال جان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" حضرت امال جان: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته"

حضرت مرزابشیراحمه صاحب: "آپ کی آواز جماعت برکت کے خیال سے محفوظ کرنا چاہتی ہے اگر آپ کی طبیعت اچھی ہوتو جماعت کے نام کوئی پیغام دے کر ممنون فرمائیں۔"

حضرت امال جان: ''میرا پیغام یہی ہے کہ میری طرف سے سب کوسلام پہنچ۔ اوراسلام اور احمدیت کی تبلیغ کی طرف سے بھی غافل نہ ہو۔اسی میں ساری برکت ہے۔ میں جماعت کیلئے ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ جماعت مجھےاور میری اولا دکو دعاؤں میں بادر کھے۔''

حضرت مرزابشیراحمرصاحبؓ: ''بیرحضرت اماں جانؓ حال مقیم ربوہ کا جماعت احمد بیہ کے نام پیغام ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑمل کرنے کی توفیق دیےاور حضرت اماں جانؓ کی صحت اور عمراور فیض میں برکت عطافر مائے۔'' (الفضل 4 جون 1952ء)

## انجام بخيركيليّ درخواستِ دعا

الراحمين.

جولائی 1961ء کے آخر میں آپ علاج کی غرض سے لا ہور تشریف لے جانے گئے تو آپ نے دوستوں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے بیتر پر فرمایا کہ '' جب سے میں نے تریسٹھ (63) سال کی عمر سے جاوز کیا ہے میرے دل پر بوجھ رہنے لگ گیا ہے کہ رسول پاک علیہ والی عمر پالی مگر ابھی تک حقیقی طور پر نیک اعلال کا خانہ بڑی حد تک خالی ہے۔ اگر تھوڑی بہت نیکیاں ہیں تو وہ یقیناً حضرت سے موعوڈ کی دعاؤں کا نتیجہ اور آپ کا پاک ورثہ ہیں مگر کمزوریاں سب کی سب میری اپنی کمائی ہیں اور یہ کوئی ایسی پونجی نہیں جو خدا تعالی کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو پس مخلص احباب اپنی دعاؤں سے میری نصرت فرمائیں کہ میری بقیہ زندگی نیک اور خدمت دین میں کے اور انجام خدا تعالی کی رضا کے ماتحت اجھا ہو۔ امیس یہ ارحہ خدمت دین میں کے اور انجام خدا تعالی کی رضا کے ماتحت اجھا ہو۔ امیسن یہ ادر حہ

(الفضل 3 جون 1961ء)

آپ کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جارہی تھی لیکن جسمانی کمزوری اور طبیعت کی خرابی کے ساتھ خدمات سلسلہ سر خرابی کے ساتھ خدمات سلسلہ سر انجام دیتے رہے۔

#### وفات

آپ2ستمبر 1963ء شام چھ بجگر 48 منٹ پر لا ہور میں اپنے خالقِ حقیقی سے جاملے۔ آپ کا جنازہ اسی روز ر بوہ لایا گیا جہاں اگلے روز آپ کی تجہیز و تکفین اور چہرہ مبارک کی زیارت کے بعد آپ کا جنازہ حضرت صاحبز ادہ مرزا ناصر احمد صاحب ؓ نے بہتی مقبرہ کے وسیع احاطہ میں پڑھایا اور بہتی مقبرہ ر بوہ کے قطع کھا ص میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

وفات کے وقت آپ کی عمر قریباً 70 سال تھی۔

#### اولاد

آپ کی اولاد کے نام مع تاریخ بیدائش درج ذیل ہیں:

1\_ صاحبزادى امتدالسلام بيكم صاحبه بيدائش 7راگست 1907ء-

2\_ صاحبزاده مرزامظفراحمه صاحب پیدائش 28 فروری 1913ء۔

3۔ صاجزادہ مرزاحمیداحمرصاحب پیدائش3جنوری1915ء۔

4- صاحبزادى امتدالحميد بيم صاحبه بيدائش 16 رائست 1916ء-

- 5۔ صاحبزادہ مرزامنیراحمرصاحب پیدائش 26 راگست 1918ء۔
- 6۔ صاحبزادہ ڈاکٹر مرزامبشراحمرصاحب پیدائش 22 راگست 1922ء۔
  - 7۔ صاحبزادہ مرزامجیدا حمرصاحب پیدائش 18 جولائی 1924ء۔
  - 8- صاحبزادى امتدالمجيد بيم صاحبه پيدائش 15 جنورى 1926ء-
  - 9- صاحبزادى امتداللطيف بيكم صاحبه بيدائش 4 نومبر 1935ء۔

## سیرت کے چنداہم پہلو

محبت إلهي

آپ کے دل میں اپنے خالق حقیقی کی محبت بھری ہوئی تھی۔حضرت مولا نا غلام رسول صاحب راجیکی گئی ابیان ہے:

"پچوسات سال کی بات ہے کہ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ماہ رمضان کو گزرے ابھی چند دن ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ تعالی کی محبت اور اس کے راز و نیاز کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس دفعہ رمضان المبارک کے مشروع ہونے سے پہلے میں نے اللہ تعالی کے احسانات بے پایاں اور اس کی رحمت و رافت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی جناب میں عرض کیا کہ اے خدا! تو میرے روز وں کو قبول فر ما اور میر اجور وزہ مقبول ہوجائے اس کی قبولیت کا ایک ظاہری نشاں نازل فرما۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری اس درخواست کو منظور فرماتے ہوئے اس می میرے تمام روز وں کو قبول فرمایا اور میری خواہش کے عین مطابق ان کی قبولیت کا ایک ظاہری نشان غاہر فرمایا۔ "

(الفضل18اكتوبر1963ء)

حضرت مرزا بشیراحمه صاحبؓ نے بیدعا کی تھی کہ

''میرا جوروزه مقبول ہوجائے اس کی قبولیت کا ظاہری نشان پیہو کہاس کی

افطاری میں خودنہ کروں بلکہ باہر سے میرے لئے افطاری کا سامان آئے۔'' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسافضل کیا کہ پورے 30 روزوں کی افطاری آپ کو باہر سے آئی۔

آپ ہرحالت میں خدا تعالیٰ کاشکر بجالاتے اوراس کی رضا پر راضی رہتے۔ آپ فرماتے ہیں:

''میں نے اپنے دل کے سارے گوشوں میں جھا نک کر اور کونے کونے کا جائزہ کے کر آخریہی نتیجہ نکالا کہ میں خدا کے فضل سے اور اس کی دی ہوئی تو فیق کے ساتھ اپنے خدااور اس کی ہر نقد مر پر پورے شرح صدر کے ساتھ راضی ہوں۔'

(الفضل 13 نومبر 1951 مِسْخہ 4)

## المنخضرت عليسة اورحضرت سيح موعود سيعشق

آنخضرت علی اور حضرت مو و دعلیه السلام سے آپ کو انتها درجہ کاعشق تھا۔
آپ کے بڑے بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزامظفراحمدصاحب بیان کرتے ہیں:
'' آپ کا طریق تھا کہ گھر کی مجالس میں احادیث، نبی کریم علی کی کرندگی کے واقعات اور حضرت مسیح موعود کی زندگی کے حالات اکثر بیان فرماتے رہتے تھے۔
میرے اپنے تجربے میں بید کرسینکڑوں مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن مجھے یا دنہیں کہ بھی ایک مرتبہ بھی نبی کریم علی یا حضرت مسیح موعود کے ذکر سے آپ کی آئکھیں آبدیدہ نہ ہوئی ہوں۔ بڑی محبت اور سوز سے بیہ باتیں بیان فرماتے تھے اور پھران کی روشنی ہوئی ہوں۔ بڑی محبت اور سوز سے بیہ باتیں بیان فرماتے تھے اور پھران کی روشنی

میں کوئی نصیحت کرتے تھے۔''

(الفضل 20 نومبر 1963 ء صفحہ 4)

کرم مختارا حمرصا حب ہاشمی ہیڈ کلرک دفتر خدمتِ درویشاں کا بیان ہے کہ

''ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب نے مجھے ایک مسودہ املا کروایا۔ اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ'' حضرت رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صرف' حصلع'' لکھ دیا۔ وستخط کرتے وقت فرمایا کہ'' حصلع'' لکھنا نالیہ وسلم کی بجائے صرف' حصلع'' لکھ دیا۔ وستخط کرتے وقت فرمایا کہ'' حصلع'' لکھنا نالیہ ندیدہ ہے۔ جب اتنی طویل وعریض عبارتیں لکھی جاسکتی ہیں تو صرف رسول کریم علی ہے نام کے ساتھ ہی تخفیف کا خیال کیوں آ جاتا ہے۔ پھراپنی قلم سے کریم علی اللہ علیہ وسلم'' لکھو دیا۔۔۔۔۔اس موقع پر آپ نے مزید فرمایا کہ مجھے انگریزی میں محمد علیہ کا مخفف' Mohd'' بھی سخت نا پہند ہے اور مجھے انگریزی میں ہمیشہ ہی افسوس اور رنج پہنچا ہے نہ معلوم کس نے بیم کروہ ایجاد کی ہے اور تخفیف کا میراز ورصرف''محر'' کے نام پر ہی صُر ف کرڈ الا ہے۔''

(حيات بشير صفحه 205)

#### صحابه حفزت سيح موعود سيمحبت

حضرت مسیح موعود کے صحابہ سے آپ کو بے حد محبت تھی اور آپ ان کا بہت احتر ام فر مایا کرتے تھے۔نو جوانوں کو ہمیشہ تحریر کے ذریعہ بھی اور زبانی بھی تحریک فر مایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود کیصحابہ اب بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے ہیں۔ان

سے ملتے رہا کرواوران کی برکات سے فائدہ اٹھاتے رہا کرو۔ نیز کوشش کرو کہان جسیا خلوص، فدائیت اور تعلق باللہ کارنگ تمہارے اندر بھی پیدا ہوجائے۔

#### مركز سلسله يسيمحبت

مرکز سلسلہ سے آپ کواس قدر محبت تھی کہ سوائے اشد مجبوری کے آپ مرکز سے باہر رہنا ہرگز پیند نہیں فرماتے تھے۔

ایک خط میں تحریر فرمایا:

'' آج (61-2-17) لا ہور میں پہلا روزہ ہے۔ گر افسوس ہے کہ میں بوجہ علالت روزے سے محروم ہوں اور زیادہ افسوس میہ ہونے کی وجہ سے مماز تراوت کے سے بھی محروم ہوں ۔ لوگ غور کریں تو مرکز کی غیر معمولی برکات ہیں اور رمضان میں تو مرکز کی برکات بہت زیادہ ہوجاتی ہیں۔''
دمضان میں تو مرکز کی برکات بہت زیادہ ہوجاتی ہیں۔''

### *ېمدر*دې خلق

بنی نوع انسان سے ہمدردی اور شفقت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
آپ کسی کی تکلیف اور پریشانی کود کی ہیں سکتے تھے۔ جو حاجت مند آپ کے دروازہ
پر آتاوہ خالی لوٹ کر ہر گرنہیں جاتا تھا۔ آپ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ضرور
اس کی امداد فرماتے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا
انسانوں کا ایک تانتا بندھا رہتا تھا۔ کوئی شخص اپنی کاروباری مشکلات کو پیش کرکے

مشورہ کرنے آرہا ہے۔ کوئی کسی مقدمہ کے بارہ میں امداد طلب کرنے آرہا ہے۔ کسی کو بیاری نے پریشان کررکھا ہے اور وہ آپ سے علاج کیلئے مشورہ طلب کرنا چا ہتا ہے۔
کوئی مقروض ہے قرض خواہوں نے اسے ننگ کررکھا ہے اور وہ دعا کروانا چا ہتا ہے۔
مگرآپ ہیں کہ ہرایک کی بات کو بڑ نے کمل اور برد باری سے سن رہے ہیں اور جوامداد کا مستحق ہے اس کی امداد کررہے ہیں جومشورہ کامختاج ہے اسے مشورہ دے رہے ہیں جو دعا کا طالب ہے اسے دعا دے رہے ہیں۔

محترم مختارا حمرصاحب ہاشی ہیڈ کلرک دفتر خدمتِ درویثال بیان کرتے ہیں کہ
''ایک مرتبہ مجھے ہدایت فرمائی کہا گرآپ کی نظر میں کوئی امداد کامستحق ہواوروہ
خود سوال کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہوتو ایسے افراد کا نام آپ اپنی طرف سے پیش
کردیا کریں مگریہ خیال رہے کہ وہ واقعی امداد کامستحق ہو۔ چنانچے میں اس عرصہ میں ہر
موقع پرمستحق افراد کے نام پیش کر کے انہیں امداد دلوا تار ہا ہوں۔

ایک دفعہ حضرت میاں صاحبؓ نے چند غرباء کورقم بطور امدادادا کرنے کی مجھے ہدایت فرمائی گر میں خاموش ہور ہا۔ اس پر حضرت میاں صاحبؓ نے میری طرف دیکھتے ہوئے میری خاموشی کی وجہ دریافت فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ امداد فنڈختم ہو چکا ہے اور کوئی گنجائش (Balance) نہیں ہے۔ آپ نے مشفقانہ نگا ہوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ گھبرائیں نہیں، رقم اوورڈرا (Over) میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا۔ گھبرائیں نہیں، رقم اوورڈرا (Over)

draw) کر کے ادا کر دیں۔اللہ تعالیٰ بہت روپیہ دےگا۔ چنا نچہ اگلے چند دنوں میں اس مدمیں سینئلڑوں رویے آگئے۔''

(حيات بشير صفحه 271)

#### مهمان نوازي

مہمان نوازی کے بارہ میں بھی آپ آنخضرت علیہ اور حضرت میں موعود کی بوری پیروی کرتے۔

''ایک بارقادیان کی ایک بوڑھی خاکر و بسلام کیلئے حاضر ہوئی اور زمین پر بیٹھنے گئی تو آپ نے فرمایا۔ اٹھوکرس پر بیٹھواور وہ عورت جسے گھر کے ایک خادم کے سامنے بھی کرس پر بیٹھنے کی جرائت نہیں ہوتی تھی اور جس کی ساری عمر خاک میں لتھڑ ہے ہوئے گزری اسے بااصرار آپ نے کرس پر بٹھایا اور اپنے خادم خاص بشیر سے کہا کہ قادیان سے آئی ہے۔ پر انی خادمہ ہے اس کیلئے چائے لاؤلیکن اس خاکر و بہ نے بیہ کہ کر کہ ابھی فلال کے گھر سے چائے پی کر آئی ہول معذرت پیش کردی۔ پھر آپ بیڑی ہدردی سے کافی دیرتک اس کے حالات یو چھتے رہے۔''

(حيات بشير صفحه 253)

ایک صاحب زمانہ طالب علمی میں حضرت مرزا بشیراحمد صاحبؓ کے ہاں 12 ، 15 یوم بطورمہمان رہے۔وہ بتاتے ہیں :

''اپریل کامہینہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعدعشاء کی نماز سے فارغ ہوکران کی

بیٹھک کے صحن میں سوجایا کرتا تھا۔ رات کوسوتے وقت مجھے قطعاً خیال نہیں رہتا تھا کہ
آیا میرے پاس پینے کیلئے پانی، وضو کرنے کیلئے پانی ہے یا نہیں؟ جب ضبح اٹھتا تو
میرے زد کی میز پر پانی کا جگ، وضو کیلئے پانی کا لوٹا اور تولیہ موجود ہوتا تھا۔ بچپن کی
میرے زد کی میز پر پانی کا جگ، وضو کیلئے پانی کا لوٹا اور تولیہ موجود ہوتا تھا۔ بچپن کی
بیٹے روائی کے باعث حسب معمول اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ کر چائے کے انتظار میں
بیٹے ار ہتا تھا اور بھی بیہ خیال نہ آتا تھا کہ پانی کا لوٹا اور تولیہ کہاں سے آجا تا ہے۔ ایک
مون ضبح کی اذان کے وقت نیم خوابیدہ حالت میں چار پائی پر پڑا تھا۔ کیا دیکھا ہوں کہ
حضرت میاں صاحب موصوف میری چار پائی کے قریب پانی کالوٹا اور کرسی پر تولیہ رکھ
کر خود مسجد تشریف لے گئے۔ اسی طرح روزانہ میرے قیام کے دوران وہ کرتے
رہے۔'

(حيات بشير صفحه 254)

#### بجول سيسلوك

بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارہ میں بھی آپ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے طریق کار کی اتباع کرتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزامظفراحمد صاحب رقم طراز ہیں کہ

''ہم بہن بھائیوں سے بھی بہت شفقت کا سلوک فرماتے تھے۔اولا د کا احترام کرتے تھے اور جب بھی ہم باہر سے جلسہ وغیرہ اور دوسرے مواقع پر گھر جاتے تھے تو ہرایک کیلئے بہت اہتمام فرماتے تھے۔خود تسلی کرتے تھے کہ سونے والے کمرہ میں بستر وغیرہ ہر چیزموجود ہے؟ عسل خانے میں پانی صابن تولیہ موجود ہے؟ یوں احساس ہوتا تھا جیسے کسی برات کا اہتمام ہور ہا ہو۔ اور ہمیں شرم آتی تھی لیکن خود ذوقاً بیہ اہتمام فرماتے تو کمرہ میں آکر دیکھتے کہ کوئی چیز بھول کرچھوڑ تو نہیں گئے۔ اگر پچھ ہوتا تو اسے حفاظت سے رکھوا لیتے اور ہمیں اطلاع ضرور دیتے کہ فلال چیزتم یہاں چھوڑ گئے ہو۔ میں نے رکھوالی ہے۔ پھر آؤ تو یاد سے لے لینا۔ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کی تربیت کے معاملہ میں میراوہی طریق ہے جو حضرت سے موعود کا تھا۔ میں انہیں نصیحت کرتا رہتا ہوں لیکن دراصل سہارا خدا کی ذات ہے جس کے تو فیق عطافر مائے اور دین کا خادم بنائے۔

ہمیں جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کو کھو ظار کھتے کہ سکی کا پہلونہ ہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نصیحت ایسے رنگ میں کی جائے کہ دوسر ہے کی خفت ہوتو وہ ٹھیک اثر پیدا نہیں کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بچین میں جب بھی میری کوئی حرکت پسند نہ آتی ۔ تو اس کے متعلق تفصیل سے خط کھتے تھے اور بڑے موثر اور مدلل طور پر نصیحت فرماتے تھے۔ کسی خادمہ یا چھوٹے بچے کے ہاتھ خط اس ہمرایت سے بھیجتے کہ پڑھ کراسے واپس کر دو۔ اس طریق میں ایک پہلوتو یہی ہوتا تھا کہ دوسروں کے سیامنے ڈانٹ ڈپٹ یا نصیحت کا اچھا اثر نہ پڑے گا اور دوسر ہے بعض مواقع پر شاید جا بھی مانع ہوتا ہو۔

ہم بہن بھائیوں کے دینی معاملات میں دلچیبی لیتے اور کام سے بہت خوش

ہوتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے اور یہی خواہش رکھتے تھے کہ دنیوی زندگی کا حصدایک ثانوی حیثیت سے زیادہ اہمیت حاصل نہ کرے۔''
(حات بشرصنحہ 223،222)

#### بچوں سے پیار

حضرت مرزابشیراحمه صاحب بچوں سے بہت پیارکیا کرتے تھے۔اس ہارہ میں المسلم اللہ تعالی کا بیان غالبًا حضرت صاحبزادہ مرزاطا ہراحمہ صاحب خلیفۃ اسے الرابع رحمہ اللہ تعالی کا بیان غالبًا حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''بچوں سے محبت اور پیار کرتے تھے۔۔۔۔۔آپ اس پیار میں اتنا بڑھے ہوئے تھے کہ ہمیشہ اپنی الگ الماری میں بچوں کیلئے گولیاں، ٹافیاں، غبارے، مُر مُر الاکھے ہوئے والی )، پھلیاں،۔۔۔۔ پاپڑ اور سردیوں کے موسم میں چلغوزے اور دیگر خشک میوہ جات وغیرہ مقفل رکھتے تھے۔ الماری کیاتھی گویا ایک چھوٹے بچوں کی دلچینی کی دوکان تھی البتہ اس دوکان سے پیپیوں کے نہیں بلکہ ہمیشہ محبت اور شفقت اور معصوم خوشیوں کے سودے ہوا کرتے تھے۔ بیچ بڑی کثرت سے عموصا حب کو''سلام'' کرنے جاتے۔'

تو پیارے بچو! یقی حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کے فرزندار جمند حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمر صاحب ایم ۔اے کی مخضر سوانے حیات ۔ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی و دنیوی لحاظ سے ان کی جگہ خدمات بجالانے کی توفیق بخشے ۔ آمین